# دین کے تنین اہم اصول

تألیف شیخ الاسلام محد بن عبدالوحاب

> نظر ٹانی مشتاق احمد کریمی

طباعت داشاعت وزارت اسلامی امور اوقاف ودعوت ارشاد مملکت سعودی عرب

# بسم الله الرحمان الرحيم دين كے تين اہم اصول منهبيد

قارئينِ كرام:

الله تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم پر درج ذیل چار مسائل کاعلم حاصل کرنا واجب ہے.

پہلا مسکلہ: حصولِ علم

یعنی اللہ تعالیٰ ، اس کے نبی اللہ اوردین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ حاصل کرنا.

دوسرا مسئله:عمل

حاصل کردہ علم پرِعمل پیرا ہونا۔

تيسرا مسكله: دعوت

اس (دین اسلام) کی طرف دعوت دینا۔

چوتھا مسکلہ: صبر واستقامت

دعوت دین میں پیش آمدہ مشکلات ومصائب پر صبر واستقامت اختیار کرنا، اور ان مسائل کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیرارشاد گرامی ہے: بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ وَالْعَصَرِ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَا صَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ ﴾

(سورة العصر)

زمانے کی قتم ، انسان درحقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کوحق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔

امام شافعی رحمة الله علیه کا اس سوره عصر کے بارے میں ارشاد ہے:

((لَو مَا أَنْرَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ))

اگر اللہ تعالی اپی مخلوق پر بطور جمت صرف اسی ایک سورت کو نازل فرماتے تو یہ ان کی ہدایت کے لئے کافی ہوتی۔

اور امام بخاری رحمة الله علیه نے بخاری شریف میں ایک باب کی ابتداء یوں کی

ہے:

((بابُ العِلم قَبلَ القَولِ والعَمَلِ لِقَولِ اللَّهِ تَعالىٰ))

قول وعمل سے قبل حصول علم کا بیان، اور اس کی دلیل الله تعالی کا بیارشاد ہے:

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ (سورة مُحد: ١٩)

جان لیجئے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے

رہے۔

فَبَدَأً بِالْعِلْمِ۔

چنانچہ الله تعالی نے اس میں قول وعمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے۔

قارئين كرام:

الله تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کرلیں کہ مندرجہ ذیل تین مسائل کاعلم حاصل کرنا اورا ن پرعمل کرنا بھی ہرمسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔

## پېلامسکله:

الله تعالی نے ہمیں پیدا کیا، رزق عطا فرمایا اور یوں ہی ہمیں مہمل نہیں چھوڑ بلکہ ہماری طرف اپنا رسول الله بھیا، جس نے ان کی اطاعت کی وہ جنتی ہو گیا اور جس نے ان کے احکام سے سرتانی وسرکشی کی وہ جہنمی ہوگیا اور اس کی دلیل الله تعالیٰ کا میہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَا اِلىٰ فِرْعُونَ رَسُولًا شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَا اِلىٰ فِرْعُونَ رَسُولًا فَاخَذْنَٰهُ اَخْذاً وَّبِيْلًا ﴿ (سورة المرّمل: ١٥–١٦)

تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طر فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا (پھر دیکھ لو جب) فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی تختی کے ساتھ پکڑ لیا۔

#### دوسرا مسكله:

الله تعالیٰ کو به بات قطعاً نا گوار ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ ہی الله تعالیٰ کے طرف سے آنے والے نبی کو اور اس کی دلیل بیارشاد الہی ہے:

﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾ (الجن: ١٨) اوركونه اوركونه

يكارو\_

#### تيسرا مسكله:

جس نے رسول اللہ علیہ کی اطاعت وفرماں برداری کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ویکتائی کو بھی تسلیم کیااس کے لئے یہ ہر گز جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے راہ ورسم اور رشتہ ناطہ رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ کے ساتھ دشنی رکھتے ہوں خواہ وہ دنیوی رشتہ کے اعتبار سے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿ لَا تَجِدُ قَوْماً يُتُومِنُونَ بِا للَّهِ وَالْيَوْمِ الْا خِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا الْبَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُو إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُو إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ الْإِيْمَانَ واَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ الْإِيْمَانَ وايَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ لُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللّهِ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (الجادلة: ٢٢)

تم بھی یہ نہ پاؤ گے کہ جولوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کی ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلول میں اللہ نے ایمان شبت کردیا ہے اور ان (کے قلوب) کو اپنے فیض سے قوت بخشی ہے، وہ ان کو الیک جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ اپنے فیض سے قوت بخشی ہے، وہ ان کو الیک جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں بہتی ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے داضی ہوا کے بی

# قارئين كرام:

اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت وفر ماں برداری کی طرف آپ کی راہنمائی کرے، یہ بات بھی بخوبی سمجھ لیں کہ حنیفیت وملت ابراہیمی یہ ہے کہ آپ بورے اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں ، اسی کام کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے اور اسی غرض کے لئے انہیں پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد اللی ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ ﴾ ( الذاريات: ٦٥)

میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سواکسی کام کے لئے پیدائہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔

يعبدون كمعنى يه بين:

"میری وحدانیت و یکتائی کو دل وجان سے قبول کرو،،

الله تعالی نے جن امور کا تھم دیا ہے ان میں سب سے ارفع واعلی چیز '' تو حید ،، ہے ، جو ہرفتم کی عبادات صرف الله واحد کے لئے بجا لانے کا دوسرا نام ہے ، اور جن امور سے الله تعالی نے منع فر مایا ہے ، ان میں سب بڑا شرک ہے جو غیر الله کو اپنی نداء ودعاء میں اس کے ساتھ شامل کر لینے کا دوسرا نام ہے ، اس کی دلیل الله تعالی کا یہ فر مان گرامی ہے:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ﴾ (النساء: ٣٦) اورتم سب الله كى بندگى كرواوراس كے ساتھ كى كوشريك نه بناؤ۔

دین کے تین اہم اصول

اگرآپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے تین اصول ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان پر واجب وضروری ہے؟ تو کہہ دیجئے:

ا- بندے کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا۔

۲- اینے دین کی معرفت حاصل کرنا۔

٣- اینے نبی حضرت محمد اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔

يبلا اصول

## الله تعالى كى معرفت:

اگرآپ سے استفسار کیا جائے کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اللہ ہے جس نے اپنے فضل وکرم سے میری اور تمام جہانوں کی پرورش کی، وہی میرامعبود ہے اس کے سوا میرا دوسرا کوئی معبود نہیں اور اس کی ربوبیت ویروردگاری کی دلیل ارشادگرامی ہے:

﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ ( الفاتحه: ١)

ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے اور پالنے والا ہے۔

الله تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سواہر چیز عالم (جہاں) ہے اور میں اس عالم کا ایک فرد ہوں۔

اگرآپ سے میسوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کوئس چیز کے ذریعے

پہنچانا؟ تو کہہ دیجئے کہ اس کی آیات (نشانیوں) اور مخلوقات کے ذریعے سے پہنچانا اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند کا وجود ہے اور اس کی مخلوقات میں سے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ہیں اور جو کچھ ان سب کے اندر اور ان کے مابین ہے۔

الله کی نشانیوں کی دلیل، اس کا بیدارشاد ہے۔

﴿ وَمِنْ الْيَتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ( فصلت: ٣٧)

الله تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند ، سورج کی عبادت کر نیوالے ہو۔

اوراس کی مخلوقات کی دلیل اس کا بیفرمان ہے:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوْنَ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثاً وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَحَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ الاعراف: ٤٥)

در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور پھر پر اینے عرش بریں پر مستوی ہوا جو را ت کو دن ڈھا نک دیتا ہے اور پھر دن رات کے بیجھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج، چاندستارے پیدا کئے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو اس کا خلق ہے اور اس کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک ویرور دِگار۔

اور رب کا ئنات ہی لائق عبادت اور معبود برحق ہے، اس کی دلیل ارشاد الہی

﴿ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْ ارَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ اَلَّارْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَآ ءَ بِنَاءً وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءَ بِنَاءً وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَا خُرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقاً لَّکُمْ فَلَا تَجْعَلُوا للهِ اَنْدَاداً وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٢١-٢٢)

لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جوتمہارا اور تم سے پہلے جولوگ گزرے ہیں ،
ان سب کا خالق ہے، عجب نہیں کہ تم (دوزخ سے) نیج جاؤ، وہ تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا اور آسان کی حجب بنائی اور اوپر سے پانی برسایا اور اسکے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کرتمہارے لئے رزق بہم پہنچایا، بس جبتم یہ جانتے ہوتو دوسرول کو اللہ کا مدِ مقابل نہ گھہراؤ۔

امام ابن کثیر رحمة الله علیه نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: الخَالِقُ لِهَذِهِ الْأَشْیَاءِ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ (تفسیر ابن کثیر: ۱: ۵۵، طبع مصر) ان تمام مذکورہ اشیاء کا خالق (پیدا کرنے والا) ہی ہرفتم کی عبادت کا صحیح حقدار

#### اقسام عبادت:

الله تعالی نے جن انواع واقسام کی عبدت کو بجالانے کا حکم دیا ہے مثلاً اسلام، ایمان، احسان اور ایسے ہی دعا وخوف، امید ورجاء، توکل، رغبت، رجبت (ڈر)، خشوع، خشیت، رجوع، استعانت، استعاذہ (پناہ طبی)، استغاثہ، ذیح وقربانی اور نذر ومنت اور ان کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں جن کا الله تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور یہ سب کی سب الله تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔

اس بات کی دلیل بیارشاد الہی ہے:

﴿ وَ أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ آحَدًا ﴾ (الجن: ١٨)

اور یہ کہ مسجد یں اللہ کے لئے ہیں لہذان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ جس کسی نے ان ذکورہ بالا عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو کسی غیر اللہ (فرشت، ولی، پیر ومرشد) کے لئے کیا وہ مشرک وکافر ہے اور اس کی دلیل بیار شاد ربانی ہے:
﴿ وَمَنْ یَدْعُ مَعَ اللهِ إِلٰها الْخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنْمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُوْمُونَ ﴾ (المؤمنون: ١١٧)

اور جوکوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لئے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا فرجھی فلاح نہیں دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے بیشک کا فرجھی فلاح نہیں پاسکتے۔

## فدكوره اقسام كعبادت مونے كوداكل:

دعا کے عبادت ہونے کی دلیل ، حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ کا یہ ارشاد

گرامی ہے:

((الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادةِ)) - (ترندى)

دعا عبادت کا مغز (اصل ) ہے۔

اور قرآن پاک میں دعا کے عبادت ہونے کی دلیل بیفرمان ربانی ہے:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ آسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخِرِيْنَ ﴿ (المؤمِن: ٦٠)

تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کیں قبول کروں گا جولوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ، ضرور وہ ذلیل وخوار ہو کرجہنم میں داخل ہونگے۔

خوف کے عبادت ہونے کی دلیل بیارشاد اللی ہے:

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾ (آل عمران: ١٧٥)

پستم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگرتم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔

"امید ورجاء،، کے عبادت ہونے کی دلیل بیآیت قرآنی ہے:

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَا ٓ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا ﴾ (الكهف: ١١٠)

یس جوکوئی اینے رب کی ملاقات کا امیدوار ہواہے چاہئے کہ نیک عمل کرے

اور بندگ میں اینے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔

توكل كے عبادت اللي ہونے كى دليل بيفرمان اللي ہے:

﴿ وَ عَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْ آ إِنْ كُنْتُمْ مُوَّمِنِيْنَ ﴾ (المائده: ٢٣)

اور الله پر بھروسہ (توكل) ركھواگرتم مومن ہو۔
قرآن پاك كے دوسرے ايك مقام پر يوں ارشاد ہے۔
﴿ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (الطلاق: ٣)

اور جو الله پر بھروسہ كرے تو الله اس كے لئے كافی ہے۔

در مغبت ورجبت اور خشوع،، كے عبادت ہونے كى دليل يہ فرمان بارى تعالى

<u>ب</u>

﴿إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُونَ فِيْ الْخَيْرَٰتِ وَ يَدْعُونَنَارَغَباً وَّ رَهَباً وَّ كَانُوْا لَنَا خُشِعِيْنَ ﴾ (الانبياء: ٩٠)

یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ یکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔

' خشیت، کے عبادت ہونے کی دلیل بیدار شادر بانی ہے:

﴿ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَاخْشُوْنِيْ ﴾ (البقرة:٥٠)

تم ان ( ظالموں ) سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو:

"انابت ورجوع"، كعبادت مونى كى دليل بيآيت ہے:

﴿وَانِينبُوا إِلَىٰ رَبُّكُمْ وَاسْلِمُوا لَهَ ﴾ (الزمر:٤٥)

اور بلیٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے۔

'' استعانت، کے عبادت ہونے کی دلیل بیدارشاد الی ہے:

﴿ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ ﴾ (الفاتحه: ٥)
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
حدیث شریف میں'' استعانت، کے عبادت ہونے کے متعلق بیارشاد رسالت
مَابِ عَلَيْكِ ایک بیّن دلیل ہے:

(﴿ ذَا اذَا اللّٰ تَا مَانْ يَا مَانْ تَا مَانْ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾)

((وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ))

جبتم مددطلب كروتو الله تعالى سے طلب كرو۔

استعاذہ (پناہ طلی) کے عبادت ہونے کی دلیل یہ آیت قرآنی ہے:

﴿ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ☆ مَلِكِ النَّاسِ ﴾ (الناس: ١-٢)

کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ (اللہ) کی۔ "
"استغاثہ، کے عبادت ہونے کی دلیل بیفرمان ربانی ہے:

﴿إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ (الانفال: ٩)

(اس وقت کو یاد کرو) جبتم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریادس لی۔

" ذی وقربانی، کے عبادت ہونے کی دلیل بدآیت قرآنی ہے:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِىٰ وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىٰ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ لَا

شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ (الانعام: ١٦٢-١٦٣)

کہو، میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت (قربانی) میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جسکا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھے تھم دیا گیا

ہے اور سب سے پہلے سراطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ اور حدیث پاک میں اسکی دلیل بیارشاد رسالت مآب علیہ ہے:

(( لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ)) مسلم

جس نے کسی غیراللہ (نبی، ولی، پیر، پیرومرشد، صاحب مزار) کے تقرب کے

لئے جانور ذیج کیا، اس پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے۔

'' نذر،، کے عبادت الی ہونے کی دلیل بیارشاد ہے:

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ﴾

(الانسان:٧)

(بیاوگ ہیں) جونذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔

## دوسرا اصول

دین اسلام کو دلاکل کے ساتھ جاننا:

توحید الی کو دل جان سے اپناتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مطیع وسپر د کردینے، اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا تابع فرمان رہنے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو ہرگز شریک نہ گھہرانے کا نام'' دین، ہے۔

دین کے تین درجات ہیں

ا- اسلام

۲- ایمان

۳- احسان

اور پھران تنیوں میں سے ہرایک درجے کے کچھ ارکان ہیں:

بهلا درجه

اسلام اور اس کے پانچ ارکان:

ا- اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد

صاللہ علیہ اللہ کے سیجے رسول ہیں۔

۲- نماز قائم کرنا.

٣- زكوة اداكرنا.

م- رمضان المبارك كے روزے ركھنا.

۵- بيت الله شريف كالحج كرنا.

# دلاكل اركانِ اسلام

#### شهادت توحيد:

شہادتِ توحید( اللہ تعالیٰ کے معبود وحدہ لاشریک لہ، ہونے) کی دلیل بیدارشاد اللی ہے:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ اَنَّهُ لَآ اِللهُ اِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةِ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسْطِ لَآلُهُ اللهُ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمِ ﴾ (آل عمران: ١٨)

اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کی سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور ( یہی شہادت) سب فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست کیم کے سوا فی الواقع کوئی لائق عبادت نہیں۔

شہادت توحید کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں'' لا إلہ، میں ہراس چیز کی نفی ہے جس اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کی جاتی ہے اور'' إلا اللہ، میں صرف ایک اللہ کے لئے ہرفتم کی عبادت کا اثبات ہے، بالکل اسی طرح جسیا کہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک اور حصہ دار نہیں ہے۔

اس شہادت کی تفسیر وتشری اللہ تعالی ہی کے ان فرامین میں واضح طور پر موجود ہے، ارشاد ربانی ہے:

﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيْمُ لِآبِيْهِ وَقَوْمِهَ انَّنِى بَرَآءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِىٰ فَطَرَنِى فَالنَّهُ مِنَا فَعَبُدُونَ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ فَطَرَنِى فَالنَّهُ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (الرخرف: ٢١–٢٥)

اوریاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا'' تم جن کی بندگی کرتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا اور ابراہیم یہی کلمہ (عقیدہ) اینے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تا کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں،،

اور فرمان باری تعالی ہے:

﴿قُلْ يَٰٓاهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةً سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا الله وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً اَرْبَاباً مِّنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عُرَانَ: ١٣)

آپ فرما دیجئے '' اے اہل کتاب، آؤ ایک الیی بات کی طرف جو ہمارے اور تہمارے درمیان کیسال ہے، یہ ہم اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ گریں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سواکسی کورب نہ بنائے،، اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ نہ موڑیں تو صاف کہہ دیجئے کہ آپ لوگ گواہ رہو، ہم تو مسلم (صرف اللہ کی بندگی واطاعت کرنے والے) ہیں۔

#### شهادت رسالت:

اس بات کی شہادت کہ حضرت محمد علیہ اللہ کے رسول ہیں، کی دلیل ارشاد الہی ہے:

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِیْصٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُ وْفٌ رَّحِیْمٌ ﴾ (التوبه: ۱۲۸)

دیکھوتم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خودتم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پرشاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ خواہشمند ہے، ایمان والوں کے لئے وہ بڑاشفیق اور رحیم ہے۔

حضرت محمقالیہ کے رسول اللہ ہونے کی شہادت دینے کے معنی یہ ہیں کہ آپ علی سے اللہ کی اللہ ہونے کی شہادت دینے کے معنی یہ ہیں کہ آپ علیہ کے احکام کی اطاعت کی جائے ، آپ نے جو خبر بھی دی ہے اس کی تصدیق کی جائے ، آپ نے جن امور سے روکا اور منع کیا ہے ، ان سے قطعی اجتناب کیا جائے ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف مشروع طریقہ ہی سے کی جائے۔

نماز، زكوة اورتفسر توحيدي مشتركه دليل خالق كائنات كابيه ارشاد ہے:

﴿ وَمَاۤ أُمِرُواۤ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ حُنَفَآءَ وَ يُقِیْمُوا الصَّلوٰةَ وَ يُؤْتُوا الرَّكوٰةَ وَ ذٰلِكَ دِیْنُ الْقَیِّمَةِ ﴾ (البینه: ٥)

اور ان کو اس کے سوا کوئی تھکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں ، اپنے دین کو اس کے لئے خالص کرکے بالکل کیسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکو قد دیں، یہی نہایت صحیح ودرست دین ہے۔

رمضان المبارك كے روزے رکھنے كى دليل بيدارشاد ربانى ہے:

﴿ يْـَاتُهَاالَّذِيْنَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلِيكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ( البقرة: ١٨٣ )

اے لوگو جو ایمان لائے ہوتم پر روزے فرض کردیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. بیت الله شریف کا ج کرنے کی دلیل بی فرمان اللی ہے: ﴿ وَ لِللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعُلَمِیْنَ﴾ (آل عمران:٩٧)

لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بیرت ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا جج کرے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے.

## دوسرا درجه

### ایمان اور اس کے ارکان:

ارشاد نبوی ہے: ایمان کے ستر سے بھی کچھ زیادہ شعبے ہیں، جن میں اعلیٰ ترین درجہ لا اِللہ اِللہ ( اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ) کہنا ہے، اور سب سے ادنیٰ درجہ ایمان، راستے سے ایذاء وضرر رساں چیزوں ( کا نے وغیرہ) کو ہٹانا ہے.

(( وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَان)).

اورشرم وحیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ (مسلم).

ایمان کے چھ ارکان ہیں:

ا- الله يرايمان لانا.

۲- اس کے فرشتوں برایمان لانا.

٣- اس كى كتابون يرايمان لانا.

م - اس کے رسولوں پر ایمان لانا.

۵- روز قیامت پر ایمان لانا. ۲- اچھی وہری تقدیر پر ایمان لانا.

## دلائل اركانِ ايمان

ایمان کے ان چھ ارکان میں سے پہلے پانچ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی

ے:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ الْمَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ ﴾

(البقره: ۱۷۷)

نیکی بینہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لئے یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی بینہیں ہے کہ آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ (فرشتوں) پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغیبروں پر ایمان ویقین رکھے۔

اور چھے رکن'' تقدیر خیر وشر، یا اچھی وہری تقدیر کی دلیل بیفر مان الہی ہے: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَا لَٰ بِقَدَرٍ ﴾ (القمر: ٤٩)
ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔

ر پیرانیک فلاریک کا کلا پیدا کا .

## تيسرا درجه

#### احسان:

احسان کا ایک ہی رکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ( اس خشوع وخضوع اور انابت ورجوع سے ) کریں کہ گویا آپ اسے بچشم خود دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ اس

مقام کونہیں پاسکتے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ عالم ضرور ہی ہونا چاہئے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔

## ولائل احسان

احسان کے قرآنی دلائل یہ آیات مبارکہ ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقُوا قَهُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (النحل:١٢٨)

الله تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جوتقویٰ سے کام لیتے ہیں اور جو''عبادتوں کو،، اچھی طرح کرتے ہیں۔

دیگر فرمان الہی ہے:

﴿ وَ تَوَكَّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿ الَّذِيْ يَرَكَ حِيْنَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلَّبُكَ فِيْ السَّجِيدِيْنَ ۞ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ ( الشعراء: ٧٢-٢١٠)

اور اس زبردست اور رحیم پر تو کل رکھئے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے ، وہ جب آپ اٹھتے ہیں اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل وحرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب پچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

مزیدارشادربانی ہے:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِى شَاْنِ وَمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْانٍ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ اللَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيْضُونَ فِيْهِ ﴾ (يونس: ٦١) اللَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيْضُونَ فِيْهِ ﴾ (يونس: ٦١) الله بي جَمْ بحى الله مِن جَمْ بحى الله عِن جَمْ بحى الله عِن جَمْ بحى الله عِن جَمْ بحى الله عَن جَمْ بحى الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْ

سناتے ہوں اور لوگو! تم بھی جو کچھ کرتے ہواس سب کے دوران میں ہم تم کو دکھتے رہتے ہیں۔

اور دین کے ان تین درجات پر سنت سے دلیل نبی اکرم علیہ کی یہ مشہور حدیث ہے ان تین درجات پر سنت سے معروف ہے:

 قَالَ: يَا عُمَرُ اَتَدْرُونَ مَنِ السَّائِلُ ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ: هَذا جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ)) ـ (بخارى ومسلم)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچا تک ایک ایبا آدمی ہماری مجلس میں وارد ہوجس کے کیڑے نہایت سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کرکے آنے کی کوئی علامت (گرد وغبار اور پر گندگی ) نہ تھی اور ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، وہ نبی اکرم میں کے سامنے آپ کے گھنوں سے گھنے ملا کر اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پررکھ کر دو زانو ہو کر باادب طریقہ سے بیٹھ گیا اور اس نے کہا اے محمقالیہ مجھے بتایئے کہ اسلام کیا ہے؟ آ ہے اللہ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد علیہ اللہ کے سیجے رسول ہیں ، اور بیر کہ آپ نماز قائم كريں ، زكوة اداكريں، رمضان المبارك كے روزے ركيس ، اور اگر زاد راہ كى استطاعت ہوتو بیت اللہ شریف کا حج کریں، اس نووارد نے کہا آپ آپ نے سے فرمایا، ہم اس کی بات پر متعجب ہوئے کہ پہلے تو آپ اللہ سے سوال کرتا ہے پھر خود ہی تصدیق بھی کررہا ہے، اس کے بعداس نے کہا مجھے بتایئے کہ ایمان کیا ہے؟ آب علی فی اس کے فرمایا ایمان یہ ہے کہ آپ الله تعالی خ اس کے فرشتوں خاس کی کتابوں، اس کے رسولوں ، روز قیامت اور تقدیر خیر وشر پر مکمل ایمان رکھیں، تب اس نے کہا مجھے بتائیں کہ احسان کیاہے؟ آپ ایسی نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خشوع وخضوع اور انابت ورجوع سے کریں کہ گویا

آپ اسے بچشم خود دیکے رہے ہیں اور اگر آپ اس رتبہ بلند کونہیں پاسکتے تو کم از کم یہ عالم تو ضرور ہی ہونا چاہئے کہ وہ آپ کو دیکے رہا ہے، تو اس نے کہا مجھے آپ آپ آپ یا جارہا بتا کیں کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ آپ آپ آپ آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا جارہا ہے وہ وقوع قیامت کے بارے میں سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا، تو اس نے کہا علامات قیامت ہی بتادیں، آپ آپ آپ نے فرمایا: لونڈی اپنے آ قا کوجنم دے گی اور آپ دیکھیں گے کہ نگے پاؤں نگے بدن بھیڑ بحریاں چراتے پھرنے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی باتیں کرنے اور س لینے کے بعد وہ نووارد تو چلا گیا مگر ہم تھوڑی دیر تک سراسیمہ وخاموش بیٹے رہے، تب رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اے عمر (رضی اللہ عنہ) کیا آپ جانتے ہیں کہ بینو وارد کون تھا؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ ایسٹی نے بنایا کہ بیہ جبرائیل امین تھے جو ا یک اجنبی کی شکل میں تمہیں امور دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ (متفق علیہ).

## تيسرا اصول

## رسول الله عليقية كي معرفت:

آپ کا نام نامی اسم گرامی محمقالیہ بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم ہے ، بنی ہاشم قبیلہ قریش سے اور قریش عرب سے اور عرب حضرت اساعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہا وعلی نبینا افضل الصلوة والسلام کی اولاد ہیں.

آب علی اللہ میں سے جالیس برس عمر شریف پائی جن میں سے جالیس برس بعثت ونبوت سے پہلے اور تیکیس سال بحثیت نبی ورسول گزارے. آپ کی جائے پیدائش مکه مکرمہ ہے۔

آپ العلق: ١) كساتھ شرف نبوت حاصل ہوئى اور نزول ﴿ إِنْ الْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ (العلق: ١) كساتھ شرف نبوت حاصل ہوئى اور نزول ﴿ يَكُ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهَ اللّه تعالى نَهُ اللّهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ اللهُ

﴿يْاَيُّهَا الْمُدَّرِّ مُ وَأَنْدِرْ الْمُورَبَّكَ فَكَبِّر الْمُوَثِيَابَكَ فَكَبِّر الْمُوَثِيَابَكَ فَكَبِّر الْمُوَثِيَابَكَ فَطَهِّر الْمُوَالدُّ جُرْفَاه جُرْالاً وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ الْمَوْرِدِ اللهِ وَالْمُوْرِدِ اللهِ وَالْمُوْرِدِ اللهِ وَاللَّهُ وَلَا تُمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ اللهِ وَاللَّه وَاللَّامِ وَاللَّهُ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ اللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْ

اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اُٹھو، اور خبر دار کرو، اور اینے رب کی بڑائی کا اعلان کرو خ اور اینے کیڑے یاک رکھو، اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ

کروزیادہ حاصل کرنے کے لئے ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔

شرح مفردات:

﴿قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾

آ پھائے۔ ان لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور تو حید کی طرف دعوت دیں۔

﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ ﴾

توحید کے ساتھ اللہ تعالی کی عظمت بیان کریں۔

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهُرْ ﴾

اپنے اعمال کو شرک سے پاک کریں۔

﴿ وَالرُّجْرَفَاهُجُرْ ﴾

الرجز كامعنی اصنام (بت) اور فاهجر (ان سے ہجرت كر) كا مطلب يہ ہے كه جس طرح اب تك آپ ان سے دور رہے ہيں اس طرح ان كے بنانے اور پوجنے والوں سے دور رہيں اور ان اصنام اور ان كے سرستار مشركوں سے بيزارى وبراء ت كا اظہار كريں۔

 ہے اور یہ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف ہجرت اور نقل مکانی کرنا اس امت محمد یہ پر فرض ہے اور یہ فریان الله ہے:

﴿ اَنَّ الَّذِیْنَ تَوَفَّهُمُ الْمَلْؤَكَةُ ظَالِمِیْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِیْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا کُنَّهُمْ الْمَلْؤَكَةُ ظَالِمِیْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِیْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا کُنَّهُمْ اللهِ وَاسِعَةً كُنَّامُ سُتَ خُعْفِیْنَ فِی الْارْضِ قَالُوْ آ اَلَمْ تَكُنْ اَرْصُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا مُسْتَ خُعْفِیْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالُولْدَانِ لَایَسْتَطِیْعُونَ حِیْلَةً الْمُسْتَ خُعْفِیْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالُولْدَانِ لَایَسْتَطِیْعُونَ حِیْلَةً وَلَا یَهْ تَدُونَ سَبِیْلًا ﴾ (النساء: ۹۷ – ۹۸)

جولوگ اپنفس پرظم کررہے تھے،ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ بیتم کس حال میں مبتلا تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، فرشتوں نے کہا ، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانا ہے، ہاں جو مردعورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے ، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کردے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور در گرز فرمانے والا ہے۔

دیگر ارشاد برای تعالی ہے:

﴿يُعِبَادِىَ الَّذِيْنَ المَنُوآ إِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُونِ ﴾

(العنكبوت:٥٦)

اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے پس تم میری ہی بندگی

امام بغوی رحمۃ اللہ نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا ہے:

" یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ شریف میں رہ گئے
اور جنہوں نے ہجرت نہ کی ، اللہ تعالی نے انہیں ایمان کے نام سے ندادی اور پکارا

مدیث سے بجرت کی دلیل رسالت ما باللہ کا یہ ارشاد گرامی ہے: ((لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرُةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَوبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَوبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا))

جب تک توبہ کا دروازہ بندنہیں ہو جاتا تب تک ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا جب کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بندنہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع (روز قیامت) جب آپ آلیا ہے نے مدینہ منورہ میں اپنے قدم خوب جمالئے تو آپ آلیا ہوگا کے اسلام مثلاً زکوۃ ، روزہ، حج، اذان، جہاد ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا علم دیا گیا اور ان امور پر آپ آلیا نے دس برس گزارے تب آپ آلیا نے وفات پائی گر آپ آلیہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔

## دین اسلام اور شریعت محدید کا خلاصه

آپ ایس کی ایس کی ایس کی ایسا کام مختر گر جامع و مانع خلاصہ) یہ ہے: بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ ایسا کا کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ ایسا کی اطلاع نہ کی ہواور برائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ جس سے امت کو متنبہ نہ کیا ہو۔

جس بھلائی کی طرف آپ علیہ نے راہنمائی فرمائی ہے، وہ توحید باری تعالی اور ہر وہ کام جے اللہ تعالی پہند کرتا ہے اور جو اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے اور جس برائی سے آپ علیہ نے روکا اور متنبہ کیا وہ شرک اور ہر وہ کام ہے جے اللہ تعالیٰ ناپند کرتا ہے اور براسمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ کو پوری انسانیت (تمام لوگوں) کی طرف مبعوث کیا اور ہر دوعالم جن وانس پرآپ علیہ کی اطاعت وفرمانبرداری فرض قرار دی ہے، اس بات کی دلیل بیارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ يْآَيُّهَاالنَّاسُ إِنِّيْ رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعاً ﴾

(الاعراف: ١٥٨)

(اے محمقالیہ ) آپ کہہ دیجئے اے انسانو! میں تم سب (انسانوں) کی طرف اللّٰہ کا پیغمبر ہوں۔

الله تعالى نے آپ آلية پر دين اسلام كى يحميل كى (دين ودنيا كے تمام مسائل كا حل پيش كيا اور اس ميں كسى قتم كى كوئى تشكى اور كى باقى نہيں چھوڑى) جس كى دليل بيہ فرمان اللى ہے:

﴿ اَلْيَومَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ

الْإِسْلَمَ دِيْناً ﴾ (المائده: ٣)

آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کردیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کردی ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کردی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کرلیا ہے۔ آپ اللہ تعالی کا بیات کے اس دنیا سے وفات پا جانے کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا بیہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُ وِنَ ۞ ثُمَّ يَومَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَحْمَونَ ﴿ الْزِمر: ٣٠ – ٣١)

اے نبی اللہ آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کار قیامت کے روزتم سب اینے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔

تمام لوگ مرنے کے بعد (روز محشر جزا وسزا کے لئے) دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کی دلیل بیرارشاد الٰہی ہے:

﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً ٱخْرَىٰ﴾ (طه: ٥٥)

اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جا کیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے.

اور بدارشاد ربانی بھی بعث بعد الموت کی دلیل قاطع ہے:

﴿ وَ اللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْآرْضِ نَبَاتاً ﴿ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ﴾ (نوح: ١٧ – ١٨) اور اللہ نے تم کو زمین سے خاص طور سے پیدا کیا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور (قیامت کے روز پھر اسی زمین سے) تم کو یکا یک نکال کھڑا کرے گا۔

دوبارہ اٹھائے جانے کے بعدلوگوں سے حساب وکتاب لیا جائے گا اور ان کی اعمال (حسنہ وسیئہ) کے مطابق انہیں جزاوسزا دی جائے گی ،جس کی دلیل بیفرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ لِللَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْآرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُ وابِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنِيٰ ﴾ (النجم: ٣١)

اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تا کہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نواز ہے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔

جس نے (بعث بعد الموت) مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا وہ کافر ہوگیا جس کی دلیل بیارشاد ربانی ہے:

﴿ رُعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ ﴾ (التغاوبن:٧)

کافروں نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، ان سے کہونہیں میرے رب کی قشم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے (دنیا میں) کیا کچھ کیا ہے اور ایسا کرنا اللہ کے ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے (دنیا میں) کیا کچھ کیا ہے اور ایسا کرنا اللہ کے

لئے بہت آسان ہے۔

الله تعالی نے تمام رسولوں کو (نعیم جنت کی) بشارت دینے اور (عذاب جہنم) سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، جس کی دلیل بیفرمان الہی ہے:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴿ النساء: ١٦٥ ﴾ .

یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیج گئے تھے تاکہ ان کومبعوث کردینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔

رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام اور سب سے آخری رسول حضرت فوح علیہ السلام کے مصطفیٰ علیہ ہیں اور آپ علیہ خاتم النبیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے رسول (نہ کہ پہلے نبی) ہونے کی دلیل بیارشاداللی ہے:
﴿ إِنَّا اَوْ حَیْنَا اَلْا کُمَا اَوْ حَیْنَا اَلْا کُمَا اَوْ حَیْنَا اِلْدُ نُوحٍ وَالنَّبِیّن مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (النساء: ١٦٣).

اے نبی طالبہ ہم نے آپ طالبہ کی طرف وی بھیجی ہے جس طرح نوح (علیہ السلام) اور ان کے بعد کے بغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔

ہرامت کی طرف اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد علیہ اللہ کی عبادت کا حکم دیتے اور علیہ تک رسول بھیج ہیں جو اپنے امتیوں کو اللہ کی عبادت سے منع کرے چلے آئے ہیں ، جس کی دلیل یہ ارشاد الہی

ہے:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ ﴾ (النحل:٣٦)

ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اوراس کے ذریعہ سب کو خبر دار کر دیا کہ " اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔

الله تعالى نے تمام بندوں (جن وانس) پر طاغوت كا انكار وكفر اور الله پر ايمان لانا فرض قرار ديا ہے، امام ابن قیم رحمہ الله ' طاغوت، كى تعریف بیان كرتے ہوئے كہتے ہیں:

جس کسی بھی باطل معبود (جس غیر اللہ کی عبادت کی جائے) یا متبوع (جس کی ایسے امور میں انتاع کی جائے جن میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو) یا مطاع (جس کی اطاعت امور حلت وحرمت میں اس طرح کی جائے کہ جس میں فرامین اللی کی خالفت ہو) کی وجہ سے بندہ اپنی حدود بندگی (خالص عبادت اللی) سے تجاوز کر جائے وہی چیز' طاغوت، ہے اور طاغوت تو بے شار ہیں مگر ان کے سر برآ وردہ پانچ جائے وہی چیز'

ا- ابلیس لعین .

۲-اییا شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس فعل پر رضامند ہو۔ ۳- جو شخص لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہو. ۴- جو شخص علم غیب جاننے کا دعوی کرتا ہو. ۵- جوشخص الله تعالى كى نازل كى موئى شريعت كے خلاف فيصله كرے. اور اس بات كى دليل بيار شاد بارى تعالى ہے:

﴿ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُوْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَاانْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلَيْمٌ ﴾ ( البقرة: ٢٥٦)

دین کے معاملہ میں کوئی زور زبردتی نہیں ہے کیونکہ ہدایت یقیناً گراہی سے متاز ہو چکی ہے ، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرکے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کھی ٹوٹنے والانہیں

ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

یمی لا إله إلا الله ( الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں ) کا صحیح مفہوم و معنی ہے۔ حدیث یاک میں رسالت ماب علیقیہ کا ارشاد ہے:

((رَاْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)) (طبرانی کبیر، صححه السیوطی فی جامع صغیر وحسنه المناوی فی شرحه) والله اعلم.

اس دین کی اصل چیز" اسلام،، ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اسکا اعلیٰ ترین مرتبہ ومقام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔